

# (Paper Crafts) 166 7

هندوستان میں کاغذ کی آمد گیارهویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجروں کی آمد کے ساتھ هوئی ۔ اس نے رفته رفته اور بتدریج کوریفا تاڑ کے پتوں کی جگه لی جس کے استعمال پر روایت پسند هندوستانی عالموں کی جانب سے عهد او رمذهب کی پابندی عائد رهی کیوں که وہ اس نئی شے کو بے اعتمادی سے دیکھتے تھے ..............

سنسکرت میں کاغذ کے لیے کوئی لفظ نهیں هے \_ چینی زبان کا لفظ' کو گئ ڈز' هے، وہ کاغذ جو کاغذی توت کے درخت کی چهال سے بنایاجاتا تھا \_ آٹھویں صدی میں جب عربوں نے چینیوں سے کاغذ سازی کا طریقه سیکھا تو انھوں نے کورے لٹھے کی کترنوں سے بنائے اپنے کاغذ کے لیے یهی چینی نام اینالیا \_ کاغذ کے لیے فارسی نام کاغذ هندوستانی میں بھی کاغذ کے لایا \_

چودھویں صدی تك كاغذ هندوستان میں خاصا مقبول هو گیا \_ سترهویں صدی كے آغاز تك كاغذ نے پورے شمالي هند میں كوريفا پتوں كي حگه لے لي \_

\_ اے \_ ایف \_ آر \_ هورینلے، 'پام لیف، پیپر اینڈ برچ بارك، جزل آف ایشیا تک سوسائی، جلد 1901, LXIX



فیکٹری میں بنا کاغذ

## كاغذىس طرح بنايا گيا؟

کیا آپا پنی زندگی کا ایک دن بھی بغیر کا غذ کے تصور کر سکتے ہیں؟ وہ وقت جب کا غذیا کتا ہیں نہیں تھیں یا جب لوگ اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے؟ پہلے پہل چکنی مٹی ، پھر ، برچ کی چھال ، کپڑا ، ایلوا کی چھال اور تاڑ کے بیے جیسی چند چیزیں تھیں جن پر تکھائی کی جاتی تھی۔

کاغذ، دستکاری کی کئی اشیاجیسے لوک پینٹنگ، وضاحتی مخطوطات، چراغوں کی چینیاں (lamp-shades)، فوٹو فریم اور آرائش صناعی کے متعددنمونے بنانے کے لیے خام مال میں سے ایک ہے۔



ھاتھ سے بنا کاغذ

فیگر یوں میں تیارشدہ کاغذاب عام طور پر بوسیدہ کیڑوں، نکوں، ککڑی، بانس کے ریشوں کی بھرائی اور دباکر بنایا جاتا ہے۔ ہاتھ سے بنایا گیا کاغذ گودے (pulp) (بعض درختوں کی چھال سے حاصل کیا گیا) میں سریش ملا کر اور ملبوسات بنانے والی فیکٹر یوں کی کترنوں سے تیار کیا جاتا ہے۔

### کاغذ کے کھلونے

کھلونے بنانے والے خصوصاً وہ جو شہروں اور صنعتی علاقوں میں رہتے ہیں ، بچوں کے لیے کھلونے بنانے کی غرض سے کاغذ، گا، تاڑ کے ہتے ، چکنی مٹی، بانس کی بٹیاں ، نارنگی کا گودااور پیپر ماثی کے ساتھ استعال شدہ مواد کو دوبارہ کارآ مد بنانے والے سامان کا استعال کرتے ہیں ۔ کھلونے بنانے والے کھیلنے کی کئی چیزیں جیسے بٹینگیں ، کھ پتلیاں ، رسیوں سے کھینچنے والے کھلونے ، جھن جھنے ، ڈھول ، ڈمرو اور سیٹیاں ، گھو منے والے کھلونے جسے بہتے ، جانوروں کی شکل کے کھلونے جیسے اچھلتا سانپ ، معموں کے ڈیاور ڈھکنا اٹھاتے ہی سر باہر کالنے والے کھلونے بنانے ہیں ۔ کھلونے بنانے کے علاوہ ہندوستانی دست کارسادہ ، سفید اور زمکین کاغذ کا استعال کی چیزیں بناتے ہیں ۔



اسٹینسل: اسٹینسل کاغذ، پلاسٹک یادھات کا ایک ٹکڑا ہے جوان سے کاٹے گئے ایک ڈیزائن پرمشمل ہوتا ہے۔ جب اسٹینسل کو کسی سطح پررکھتے ہیں اور اس کے اوپر رنگ چھیرتے ہیں تو رنگ اس کٹے ہوئے جھے سے ینچے چلا جاتا ہے اور اسٹینسل ہٹانے کے بعد سطح پر ڈیزائن نمودار ہوجا تا ہے۔

#### مختلف معاشروں میں کاغذ سازی کے هنر کا استعمال

- محرم کے دنوں میںحضرت امام حسین کے مزار کا ایك نمونه حسے تعزیه کہتے هیں
   رنگین کاغذوں سے کاٹے گئے پھولوں کے مختلف ڈیزائنوں سے سجایا جاتا هے \_
- پولینڈ میں لوگ "شجرِحیات "کے لیے کاغد کے تراشے استعمال کرتے ہیں ، اس کی حفاظت دومرغو ں کے حاکے کرتے ہیں \_ کہاجاتا ہے که کاغذ کے تراشوں کی تکنیك سے بنائے گئے پیکر گھر اور مكان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں \_
- میکسیکو کے باشندے سیّاروں ، پودوں اور مثلثوں کے سلسلے وار بارڈر والے ڈیزائنوں کے ساتھ کاغذ کی تراشی ہوئی جھنڈیاں استعمال کرتے ہیں جو مردانہ و زنانہ توانائی کی علامت ہوتے ہیں ۔ بوائی کرتے وقت کاشت کار کاغذ کا بنا ایك مرد کا پُتلا رکھ دیتے ہیں جو مردانہ قوت تخلیق کی نمائندگی کرتی ہے جب کہ فصلوں کی کٹائی کی نمائندگی ایك عام گڑیا کے طور پر کی جاتی ہے ۔

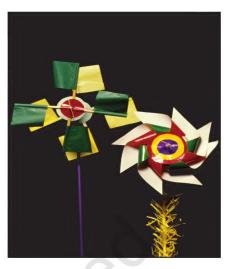

کا غذ کے کھلونے ، دھلی



سانجه ، متعا





پین میں کاشت کاروں نے کاغذ کے تراشوں کو ایک عمدہ انفرادی مقبول عام فن
 بنادیا ھے \_ کاغذ کے تراشے جھونپڑوں کی دیواروں یا کھڑ کیوں کے شیشوں پر لگائے
 جاتے ھیں اور اسے جلدی جلدی بدلتے جاتے ھیں \_ سب سے مقبول موضوعات "شجرِ حیات"
 اور مرغوں اور مرغیوں وغیرہ کے ھیں جو زندگی کی علامتیں ھیں۔

## پیپیئر ماشی کی تاریخ

پیپیئر ماشی (papier-mashe) کی تکنیک کئی قسم کی اشیا کو مختلف شکلوں میں ڈھالنے کے لیے استعال ہوتی ہے۔ کاغذی ہوتی ہے۔ کاغذی موتی ہے۔ کاغذی دستکاری کی سب سے فیس قسم پیپیئر ماشی ہی معلوم ہوتی ہے۔

کشمیر میں پیپیئر ماشی کی روایت پندر تھویں صدی میں شروع ہوئی۔ وسطی ایشیا کے پُر شکوہ شہر سمر قند میں ایک نو جوان کشمیری شنہزادہ نو جوان کشمیری شنہزادہ کے دورانِ قید کا غذکی لگدی کی رنگین منقش چیزیں بنانے کے فن کا مشاہدہ کیا۔ بیشنہزادہ جلد ہی شاہ زین العابدین بن گیا اور اس نے پیپیئر ماشی کی اشیا بنانے کے لیے اپنے دربار میں وسطی ایشیا کے ماہر فنکاروں اور دستکاروں کو مدعو کیا۔

کشمیر میں اس دستکاری کوابتدا میں کا رقلمدان کہاجا تا تھا چوں کہ بیان قلم دانوں کی سجاوٹ تک محدود تھا جو قلم اور بعض دوسری چھوٹی اشیا کور کھنے کے لیے استعال ہوتا تھا۔اس دستکاری کوتب سے کار منقش بھی کہا جانے لگا۔ جب اس دستکاری کو کاغذگی لگدی یا چکنے کاغذگی تہوں سے بنی ہموار سطحوں کی سجاوٹ کے لیے استعال کہا جانے لگا۔

مغل عہد میں یہ فن پاکیوں ، چھتوں ، مسہریوں ، دروازوں اور کھڑ کیوں کی آرائش تک میں جانے لگا۔گزرے وقت میں پیپیئر ماثی کی تکنیک کمڑی کے کام پر فنکارا نہ انداز سے استعال کی جاتی تھی ، استعال کی جاتی تھی ،خصوصاً کھڑ کیوں ، دیوار گیرختوں ، چھتوں اور فرنیچر پر فنکارا نہ انداز سے استعال کی جاتی تھی جیسے کہ مدین صاحب کی مبجد (1444) کی حجیت ، فتح کدل کی شاہ ہمدان مسجد کی حجیت ، اور سری گرمیں شالیمار کے خل باغات گواہ ہیں ۔

ستر ھویں صدی کے دوران ابتدائی یوروپی سیاحوں نے اس انتہائی آرائشی اور قابلِ فروخت دستکاری کی دریافت کی کشمیر کے پیپیئر ماشی کے ماہر فن کاروں نے مغربی منڈی کی ما نگ اور ذوق کے مطابق اپنی بنائی گئی اشیامیں کتر بیونت کی ، بیما نگ ڈبول (ایسے ڈبول کا سیٹ جنھیں ایک دوسری کے اندر رکھا جا سکتا ہے )،گلدان اوران چھوٹے چھوٹے زیورات کی ہے جوغیر ممالک میں پیند کیے جاتے ہیں۔ جس طرح مشمیری شالوں کی برآ مدکوز بردست فروغ حاصل ہوا اسی طرح پیپیئر ماشی کا کاروبار بھی خوب پھلا پھولا۔



یییئر ماشی کے بنے کو سٹر اور ڈیے

## پیپیر ماثی: ایک فرانسیسی اصطلاح جس کے معنی ہیں' کوٹا ہوا کاغذ'

پیپیئر ماشی کا ڈبه

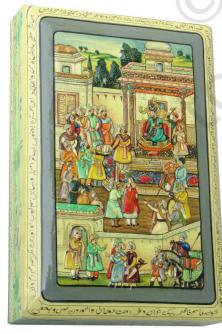

# کشمیری پیپئر ماشی

پیپیئر ماشی کی اشیا بنانے کے لیے استعال ہونے والے خام مال میں عام طور پر پرانے اخبار، میتھی کاسفوف، ملتانی مٹی یا چکنی مٹی شامل ہوتی ہے۔

جنوبی ہندوستان میں پرانے کاغذی لگدی کو ہاتھ سے پیٹ پیٹ کرایک نرم مادّہ بنادیتے ہیں اوراس میں مقامی چکنی مٹی ملاتے ہیں۔ اس سے پتلے پتلے ورق بنالیتے ہیں اور آھیں کسی پیچیدہ سانچے کے منھ پرر کھ دیتے ہیں۔ آخر میں اشیا کو ہموار اور یکساں سطح دینے کے لیے کاغذی لگدی اور ملتانی مٹی کے رقیق محلول میں ڈبویا جاتا ہے۔ پھراشیا کوروغنی یا پانی کے رنگوں سے رنگا جاتا ہے۔

کشمیر میں پیپیئر ماشی کی اشیا بنانے کاعمل جسے نیچے بیان کیا گیا ہے ، زیادہ واضح اور دلچیپ ہے اور اسے لوگوں کے ایک گروہ نے اپنار کھا ہے جنھیں ساختہ ساز کہتے ہیں۔

1 \_ ردّى كاغذ، كبر ا، چاول كاكلف اوركا پرسلفيك كوايك ساته لياجا تا ہے اوران كا كودا بنالياجا تا ہے ـ

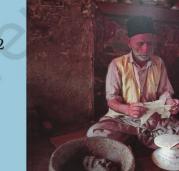

2۔ جب گودا تیار ہوجا تا ہے، تواسے مطلوبہ شکل دینے کے لیے چکنی مٹی ،کٹری یا کا نسے کے سانچوں کا استعال کیا جا تا ہے۔ جب گودا خشک ہوجا تا ہے تو ایک بیلی آری سے دوحصوں میں کاٹ کراسے سانچے سے باہر نکالا جا تا ہے اور پھر دوبارہ چیکا یا جا تا ہے۔



3۔ سطح پر جیسم کی سفید تہداور گوندلگائی جاتی ہے اور پھراسے کسی پھریا کی اینٹ جے کرکٹ کہتے ہیں، سے رگڑ کر ہموار بنایا جا تا ہے۔





- 5۔ آخر کاراس چیز کوریگ مال سے رگڑا جاتا ہے اور چیکایاجاتا ہے، اب یہ نقاش کی رنگا رنگ فنکاری کے لیے تیاں اور صنوبر کی لاکھ سے بنی وارش کوئی مرتبہ پھیر کراپنی مہر شبت کرتا ہے۔
- 7۔ اسے قدرتی طور پر خشک ہونے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اس پر نقش ونگار بنائے جاتے ہیں اور پانی کے رنگ کیے جاتے ہیں۔
- 8۔ ان دنوں ڈسٹمیر رنگوں کا استعمال کیا جارہا ہے۔ پانی
  میں حل ہوجانے والے روغنوں سے بنے ان رنگوں
  میں تھوڑا سریش بھی ملایاجاتا ہے تا کہ بیاس کی
  زمین پرجم جائیں۔
- 9۔ آخری وارنش ایک انتہائی خالص اور شیشے کی طرح شفاف قو پال (ایک درخت کی لاکھ) سے کی جاتی ہےجس میں تاریبین ملا ہوتا ہے۔

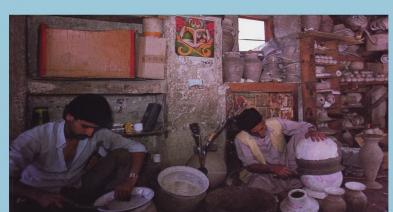







## رنگے ہوئے ڈیزائن

کشمیری پیپیئر ماشی میں چنار،آئیرس،ایرانی گلاب،بادام،چیری،لاله،نرگس اورسوس سمیت بکشرت اور مختلف چھول دارنقش وزگار بنائے جاتے ہیں۔سبسے مقبول ہزارا'نامی نقوش ہیں جن میں بہت چھوٹی اشیا میں ہرقابل ادراک چھول کے مظاہر سے اور' گل اندرگل' یعنی چھول میں چھول ہوتے ہیں۔رام چڑیا اور بلبل پرندوں کی عام قسمیں ہیں۔



# مندوستان میں پیپیئر ماشی

اس دستکاری کا چلن کئی ریاستول جیسے آندهرا پردیش، بهار، دبلی، جمول وکشمیر، کیرالا، مدھیہ پردیش، اُڑیسہ، راجستھان تمل ناڈواورمغربی بنگال میں ہے۔

کشمیر میں روز مرہ استعال اور آرائشی دونوں ہی تئم کی گئی پیپیئر ماشی کی اشیاجیسے لکھنے پڑھنے کی میز پررکھی جانے والی اشیا ،سٹکھار میز کا سامان ، ڈی، پیالے، چوڑیاں ، شخع دان ، سٹمع دان ، گلدان ، پیالیاں ،صندوق ، پاؤڈر کے ڈیے ،ٹرے،شیلڈ ، دیوار گیر شختے ، چھوں کے شختے ،تصویروں کے فریم ، پٹاریاں ،چلمن اور نعمت خانے بنائے جاتے ہیں۔

نذیراحمد میر کی پیدائش 16 رفروری 1969 کوسری نگر میں روایق دستکاری کرنے والے ایک خاندان میں ہوئی۔

ابھی وہ اسکول ہی میں زیر تعلیم تھے کہ ان کے والد کے اچا نک انتقال کی وجہ سے اہلِ خاندان کی کفالت کی ذمہ داری اُن پر آپڑی۔

انھوں نے پیپیئر ماشی کی دستکاری میں زبردست مہارت اور دلچیہی بہم پہنچائی جس





مدھیہ پردیش میں پیپئر ماشی سے بنی انواع واقسام کی مصنوعات جیسے انسانی خاکے، پرندے، جانور، کیریکچر، دیوی اورد یوتاؤں کے جسمے ، تھجورا ہواور سانچی کے نمونے دستیاب ہیں۔اس دستکاری کے اہم مراکز گوالیار، اجین، اندوراور ہردہ ہیں۔

راجستھان میں بھی پیپیئر ماثی ایک روایتی دستکاری ہے جے بے پورکے دستکاروں کی خاص تو جہ حاصل ہے۔مصنوعات میں جانوراور پرندے بالخصوص مرنعے،طوطےاور کبوتر شامل ہیں۔ پیپیئر ماثثی کے بنے پیالے بھی بنستھلی میں بنائے جاتے ہیں۔

اُڑیسہ میں دلچیپ لوک تھلونے الگ ہوجانے والے یا چول والے حصول کے ساتھ جیسے سر ہلاتے ہوئے شیر اور ہاتھی ،مضحکہ خیز تا ثرات کے ساتھ بوڑھے مرد اورعورتیں پیپیئر ماشی سے بنائے جاتے ہیں۔ اساطیری کرداروں کے چہرے بھی بنائے جاتے ہیں۔ پوری، کئک اور گنجم میں اس دستکاری پرزیادہ توجہ مرکوزی جاتی ہے۔

سیحدرا د لوی بہار کے در بھنگہ ضلع میں 1936 میں پیدا ہوئیں۔انھوں نے پندرہ برس کی عمر سے پہیئیر ماشی کا کام کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے انھوں نے تہواروں کے لیے مور تیاں بنا کیں۔ جیسے جیسے ان کی دیا پیش برھی انھوں نے تربیت کے لیے پٹنہ میں شلپ انوسندھان سنستھان جانا شروع کردیا۔1980 میں سیحدرا دیوی کوان کی عمدہ فزکاری کے لیے ریاستی ایوارڈ سے نوازا گیا۔انھوں نے ہندوستان جمر میں ایوارڈ سے نوازا گیا۔انھوں کے لیے تو می ایوارڈ پیپیئر ماشی میں عمدہ کام کرنے کے لیے تو می ایوارڈ پیپیئر ماشی میں عمدہ کام کرنے کے لیے تو می ایوارڈ سے نوازا گیا۔



پیپیئر ماشی کیرالامیں بھی مقبول ہے۔کوزی کوڈ میں تربیت یا فتہ فنکار کاغذی لگدی سے کتھا کلی اور مندروں کے نمونوں پر ہنی خاکے بڑی تعداد میں بناتے ہیں۔ یہ جانوروں اور پر ندوں کی منھ بولتی شکلیں بناتے ہیں جن کی بہت ما نگ ہے۔





بہار میں یہ دستکاری ریاست کے کئی حصول میں پائی جاتی ہے۔ مدھوبنی اور در بھنگہ ضلعول کی عور تیں پیپیئر ماشی کے کئی عور تیں پیپیئر ماشی کے ڈیٹے رقیق اشیا کور کھنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاسکتے لیکن اسے خشک اشیار کھنے کے لیے استعمال نہیں کیے جاسکتے لیکن اسے خشک اشیار کھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



مغربی بنگال کے پرولیا کے دستکاراساطیری کرداروں کے انواع واقسام کے چہرے بناتے ہیں جواُڑیسہ اور مغربی بنگال دونوں ہی جگہ کے چھاؤر قاص لوک تہواروں کے دوران استعمال کرتے ہیں۔

کاغذ کی دستکاری کی بنی اشیازیادہ تر لوگ اینے نجی استعمال کے لیے بناتے ہیں یا پھرصارفین کی اس محدود تعداد کے لیے جن سے ان کارابطہ ہوتا ہے۔ بیاشیا مارکیٹنگ کے مندرجہ ذیل طریقوں کے ذریعے فروخت کی جاتی ہیں:

- ♦ گھروں پر فروخت
- ♦ مقامی ماموسمی میلے
- مفته وارباك پابازار
  - ♦ کچیری والے
  - ♦ مقامی د کانیں
  - نمائش اورفر وخت
    - ♦ برآ مدات ٩

جموں کشمیر کے ماہر دستکار وں کے ذریعہ بنائی گئی پیپیئر ماشی کی اشیا کے علاوہ کاغذ کی بنی کوئی اور شے کی بیرونِ ملک منڈی میں کوئی مانگ نظرنہیں آتی ۔ برآ مداور شہری منڈیوں کے علاوہ ایک اور بڑی منڈی ہے جو لا کھوں دیمی اورغریب شہری صارفین کی ضروریات برمشمل ہے۔











ضرورت اس بات کی ہے کہ مصنوعات کے نمونہ ساز اوران سے متعلق ادارے اور ترقیاتی کارپوریشن اس ترقی پذیرفن کی ضرورتوں کا مطالعہ کریں اورخود پراس کا اطلاق کریں۔ آخراب بھی پیکھلونے ساز اور پینگ ساز ہی تو ہیں جو ہندوستان میں ہزاروں بچوں کے چہروں پر

مذکورہ بالا کاغذیب استعمال شدہ اشیا کودوبارہ استعمال کر کے نئی

چیزیں تیار کی جاتی ہیں اور ان میں مشکل ہی ہے کسی کیمیکل یا

نقصان دہ مواد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ایک ایسی دنیا میں جہاں

اب کر ہُ ارض کومحفو ظ رکھنے کی ضرورت کا شعور بڑھتا جار ہاہے، کا غذ

کی دستکاری اور ہمارے ہندوستانی تھلونا سازوں کے پاس دنیا کو

مسكان لے آتے ہیں۔

سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔

## اداره جاتى تعاون

ا پسے تر قیاتی اقدامات کی فوری ضرورت ہے جن سے پیداوار کی صلاحیت میں اضافہ ہواور بہتر پیداوار ہو۔ دستکاروں کواپنی تکنیکوں کی تجدید کرنے اورانھیں بہتر بنانے کے لیے تعاون کی ضرورت ہے تا کہوہ اچھی کواٹی کے خام مال تک رسائی حاصل کرسکیں اور نئے نئے ڈیزائن تیار کرسکیں ۔ان فنکاروں کے لیے خاطرخواہ اجرت اورمعاشر تی واقتصادی فائدوں کویقینی بنا کرقرضوں کی فراہمی ، براہِ راست مارکیٹنگ کے طریقوں اوران کے مفادات کے تحفظ کی ضرورت ہے۔



- مشق
- 1۔ کاغذ کی مصنوعات پر بنائے گئے زیادہ تر ڈیزائن اور نقش و نگار دستکاروں کے گرد و پیش کے ماحول کے عکّاس ہوتے ہیں۔ اپنے جواب کی وضاحت کے لیے ہندوستان کے مثلف صوں سے تین مثالیں و سیجی؟
  - 2۔ کشمیرے شروع ہونے والے پیپیئر ماشی فن کوکس طرح بہار، راجستھان اور کیرالا میں اپنالیا گیا؟
- 3۔ اپنے بچین کی طرف نظر تیجیے اور کاغذ کی بنی ایسی تین چیزوں کی تفصیل بیان تیجیے جو آپ نے خریدی ہوں یا بنائی ہوں؟
- 4۔ دستکاروں کو اپنی تکنیکوں کی تجدید کرنے اور انھیں بہتر بنانے کے لیے تعاون کی ضرورت ھے تاکہ وہ اچھی کوالٹی کے خام مال تک رسائی حاصل کرسکیں اور نئے نئے ڈیزائن تیار کرسکیں ۔ ان فنکاروں کے لیے خاطر خواہ اجرت اور معاشی و اقتصادی فائدوں کو یقینی بناکر قرضوں کی فراھمی ، براہِ راست مارکیٹنگ کے طریقوں اور ان کے مفادات کے تحفظ کی ضرورت ھے ۔ان تجاویز کی ترجیمی فہرست بنا یے اور یا نئی برس کی مدت میں ان میں سے پھرسے خمشنے کے لیے حکمت عملی تیار یجیے؟
  - 5۔ کم از کم پندرہ ہندوستانی زبانوں میں کاغذ انچکنی مٹی اپتر کے لیے لفظ تلاش کیجیے؟
- 6۔ سوسال پہلے تشمیری شالیں پیپیئر ماشی کے ڈبول میں رکھ کر برآ مد کی جاتی تھیں۔الیی دوسری مثالیں ہتا ہے جس میں دویادوسے زیادہ دستکاری کے نمونے ایک دوسرے کے لیے معاون ہوں۔
- 7۔ کاغذ کے تراشے سے ایک ایساسلہ واراسٹینسل تیار سیجیے جس سے معاصر زندگی اور خیالات کا اظہار ہو۔